## جماعت احربيه

8

حکومت وقت کی اطاعت کے بارے میں صحیح مُوقف

از

سيد ناحضرت مرز ابشيرالدين محمود احمد ظيفة المسج الثاني تممده ونعلى على رسوكه الكريم

بم الذالر طن الرحيم

## جماعت احربيه

پچھلے چندرو زے متواتر خبرس آری ہیں کہ تر کی حکومت بھی اس عظیم الثان جنگ میں شامل ہو گئی ہے جس میں اس سے پہلے سات طاقتیں مشغول تھیں اور اس کاشال ہو نابالکل بے سبب اور ب وجہ معلوم ہو تاہے اور اس کی وجہ سوائے اس کے پچھے معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی تر کوں کو ان کی بد اعمالیوں اور علموں کی بوری سزا دیتا جاہتا ہے اور جاہتا ہے کہ اس دفت تک جو وہ اپنے ملک اور اپی رعایا کے فوائد سے بے خبررہ کرعیش و عشرت اور آپس کے لڑائی اور جھگڑوں میں جتلاء رہے ہیں اس کی ان کو یوری سزا دے کیونکہ جن طاقتوں کے مقابلہ کے لئے اس نے تکوار ا مُحالَى ہے ان سے عمدہ برآ ہونااس كاكام نہيں اوروہ اس ميدان كاجوان نہيں اس كاان كے مقابلہ کے لئے کمڑا ہوناایا ہی جیساایک چوہے کا پہاڑے سر کلرانایا ایک چیونٹی کاسمندری امروں کا مقابله كرنا- انهول نے اپن حماقت اور جمالت كى وجه سے باوجو دايك بكرونه مونے كے شرير باتھ والا ہ اورایک چریا ہو کرباز پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے کاش وہ اتا خیال کرلیتے کہ ہم جن طاقتوں ے مقابلہ کرنے کے لئے کورے ہوئے ہیں ان کے متعلق رسول کریم الفائق نے لایدان لاکسید فرایا ہے۔ اس جنگ میں جس قدر خون ہوں گے ان کا گناہ ترکوں کے سریر ہوگا اور بقیہ اسلامی عظمت کے ضائع کرنے کا الزام بھی انہیں کے ذمہ لگے گا کیونکہ انہوں نے وقت کو نہ پیجانا اور نہ منشائے الی کو سمجما کاش وہ بجائے انگستان سے جنگ کرنے کے اپنے نفس سے جنگ کرتے اور بجائے تکوار تھینینے کے انصاف وعدل کی طرف متوجہ ہوتے اور بجائے دو سروں کو کافر قرار دے کر ان سے جماد کرنے کے اپنے دل کے کفر کو دور کرتے کیونکہ بیران کے لئے بمتراور مبارک ہو یا انہوں نے باد جود آتھوں کے خدائے تعالی کی قضاء و قدر کو نہ دیکھااور باد جود کانوں کے اس کے

ا دکام کونہ سااور باوجو دول ہونے کے اس کے منشاء کونہ سمجھااورا پنے ساتھ اپنی رعایا کو بھی تباہ کر ویا کیوں کہ اِنَّ الْمُلَوْ اِنَّ اِذَا دَ خُلُوْ اَقَوْ یَدُّ اَفْسَدُوْ هَا وَجَعَلُوْ اَاْعِزَّ ةَاْ هُلِهَا اَنِ لَیْهُ ۖ

چو نکہ تر کی حکومت بظاہر ایک اسلامی حکومت کملاتی ہے اس لئے مسلمانوں کے دلوں میں قدر تا پیه سوال پیدا ہو تا ہے کہ اس موقعہ پر ان کو کیا کرنا چاہئے اور جبکہ ایک طرف وہ سلطنت ہے جو کمہ اور مدینہ کی محافظ ہے اور دو سری طرف وہ جو ہمارے اموال اور جانوں کی محافظ ہے تو ہم تس ہے ہمدر دی کریں اس لئے میں اس اعلان کے ذریعہ اپنی تمام جماعت کو اطلاع دنیّا ہوں کہ ان کا طریق عمل واضح ہے اور ان کو بجائے خود فکر کرنے کے اپنے امام کی طرف نگاہ کرنی چاہئے کہ وہ کیا فیصلہ کر تاہے اور وہی ہمارا حقیق ہادی اور رہنماہے کیونکہ وہ خدا کامسے اور مہدی ہے اور اس کے تھم ہم سب کے لئے خواہ بڑے ہوں خواہ چھوٹے داجب التعمیل ہیں۔ممکن ہے کہ بعض ہیو قوف سلطان روم کو اینا سردار اور آقاخیال کرتے ہوں لیکن ہاری جماعت کو یا در کھنا چاہئے کہ وہ ایسا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ حضرت مسیح موعود ککھتے ہیں:" مجھے نہ سلطان روم کی طرف بچھ حاجت ہے۔ اور نہ اس کے کسی سفیر کی ملاقات کا شوق ہے۔میرے لئے ایک سلطان کافی ہے جو آسان اور زمین کا حقیقی باد شاہ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ قبل اس کے کہ کسی دو سرے کی طرف مجھے حاجت یڑے اس عالم ہے گذر جاؤں۔ آسان کی بادشاہت کے آگے دنیا کی بادشاہت اس قدر بھی مرتبہ ا نہیں رکھتی جیسا کہ آفاب کے مقابل پر ایک کیڑا مراہؤا پھر جبکہ ہمارے بادشاہ کے آگے سلطان ردم ہی ہے تواس کاسفیر کیا چز۔ میرے نزدیک واجب التعظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گزاری ے لائق گور نمنٹ انگریزی ہے جس کے زیر سایہ امن کے ساتھ یہ آسانی کارروائی میں کررہا ہوں۔ تری سلطنت آج کل مار کی ہے بھری ہوئی ہے اور وہ شامت اعمال بھگت رہی ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ اس کے زیر سامیہ رہ کرہم کسی راستی کو پھیلا سکیں۔ شاید بہت سے لوگ اس فقرہ سے ناراض ہوں محے مگریمی حق ہے " (اشتہار "حسین کای سفیرسلطان روم "صفحہ ا-۲)

آ مے چل کر اسی اشتمار کے صغہ دو پر ترکی گور نمنٹ کی ردی حالت کی نسبت تحریر فرماتے ہیں اس ترکی سفیر کے سامنے جو قادیان آیا تھا۔" میں نے کئی اشارات سے اس بات پر بھی زور دیا کہ روی سلطنت خدا کے نزدیک کئی باتوں میں قصور وار ہے اور خدا سچے تقویٰ اور طہمارت اور نوع انسان کی ہدر دی کو چاہتا ہے اور روم کی حالت موجو دہ بربادی کو چاہتی ہے تو بہ کرو آئیک پھل باؤ۔ گرمیں اس کے دل کی طرف خیال کر رہا تھا کہ دہ ان باتوں کو بہت ہی برا مانتا تھا اور یہ ایک

صریح دلیل اس بات پر ہے کہ سلطنت روم کے اچھے دن نہیں ہیں اور پھراس کابد گوئی کے ساتھ واپس جانا به اور دلیل ہے کہ زوال کی علامات موجو دہیں "۔ تین سطر آ کے لکھتے ہیں کہ "میں نے پیہ بھی اس کو کما کہ خدانے بھی ارادہ کیاہے کہ جو مسلمانوں میں سے مجھے سے علیحدہ رہے گاوہ کا ٹاجائے گا- بادشاه هو یا غیرباد شاه-اور میں خیال کر تا هوں که بیه تمام باتیں تیری طرح اس کو لگتی تھیں اور میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ خدانے الهام کے ذریعہ فرمایا تھادی کماتھا"۔ پھراس امرکے متعلق کہ ترکی حکومت سے سلسلہ احمد میہ کو بجائے فائدہ کے نقصان ہے تحریر فرماتے ہیں کہ "اور پھر ان تمام ہاتوں کے بعد گور نمنٹ برطانیہ کابھی ذکر آیا اور جیسا کہ میراقدیم سے عقیدہ ہے میں نے اس کوباربار کما کہ ہم اس گور نمنٹ ہے دلیا خلاص رکھتے ہیں اور دلی وفادار اور دلی شکر گذار ہیں کو نکہ اس کے زیر سابیہ اس قدر امن سے زندگی بسر کررہے ہیں کہ کسی دو سری سلطنت کے پنچے ہر گز امید نہیں کہ وہ امن حاصل ہو سکے۔ کیامیں اسلام بول (اشنبول) میں امن کے ساتھ اس دعوے کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں مسیح موعود اور مہدی معبود ہوں اور بیہ کہ تکوار چلانے کی سب روایتین جھوٹ ہیں کیا بیہ سن کراس جگہ کے در ندے مولوی اور قاضی حملہ نہیں کریں گے۔اور کیا سلطانی انتظام بھی نقاضانہیں کرے گاکہ ان کی مرضی کو مقدم رکھاجائے پھر مجھے سلطان روم سے کیا فائدہ"۔ ای طرح اس کے انجام کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ "سلطان روم کی سلطنت کی حالت اچھی نہیں ہے اور میں کشفی طریق ہے اس کے ار کان کی حالت اچھی نہیں دیکھیااور میرے نزدیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں"۔ اسی معالمہ کے متعلق ایک دو سرے اشتہار میں تحرير فرماتے ہيں "سلطان كاخليفة المؤمنين مونا صرف اپنے منه كادعوى ہے ـ ليكن وه خلافت جس كا آج سے سترہ برس پہلے براہین احمر بیاور نیزازالہ اوہام میں ذکرہے حقیقی خلافت وی ہے کیاوہ الهام ياد سي ؟ أَرُدْتُ أَنْ أَسْتَخْلِفُ فَخُلْقَتُ أَدُمْ خَلْيَفَةُ اللَّهِ السَّلْطَانُ إِل مارى ظافت رومانی ہے اور آسانی ہے۔ نہ زمنی "۔ پھراسی اشتہار کے آخر میں انگریزی کورنمنٹ کی تعریف کی نسبت تحریر فرماتے ہیں" رہی ہیات کہ اشتہار نہ کور میں انگریزی سلطنت کی تعریف کی گئی ہے۔ سو يادر ہے كه يه ہر كز منافقانه تعريف نهيں كَعُنْهُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ نَا فَقَ. بلكه بم سيح دل ہے كہتے ہيں اور صحیح سمیح کہتے ہیں کہ اس گور نمنٹ کے ذریعہ ہے ہم نے بہت امن پایا ہے ۔اس لئے اس کاشکر ہم پر واجب ہے۔اور مجھے ان شریر انسانوں کی حالت پر نمایت تعجب ہے کہ اب تک وہ اس بات کو نہیں سجھتے کہ جزاءِ اصان احسان ہے اللہ تعالی فرما پاہے مَلْ جَزَا مُوالا حُسَان إِلَّا اَلا حُسَانُ

(الرحمن: ١١)- (اشتمار جلسه شكريه جن جوللي - شعست سالدهفرت قيصرومبند > جون ١٩٩٤ )

"حالانکہ ہمارا مجربہ بتلا ماہے کہ کور منٹ کو ند ہب سے مسل ہی کوئی میں۔ دیھو ہم سے عیاں نیوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اور کس طرح زور سے ان کے عقائد باطله کار دکیا ہے۔ مگر گور نمنٹ میں یہ بردی خوبی ہے کہ کوئی ناراضکی کااظمار نہیں کیا گیا۔ اصل وجہ اپنی ہی کمزوری ہوتی ہے۔ ورنہ گور نمنٹ دین کے معاملات میں بھی بھی دست اندازی نہیں کرتی "۔ (اقتباس از

تقرير برمقام لاجور)

آگے چل کر سلطان روم کے محافظ حرمین شریفین ہونے کے خیال کو غلط قرار دیتے ہوئے انگریزی گور نمنٹ کی یوں تعریف فرماتے ہیں۔ "بادشاہ اور فلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین کہ الکر بھی خدا کی طرف سے بے پروائی انچی بات نہیں۔ مخلوق سے انتا ڈرنا کہ گویا خدا کو قادر ہی نہیں سمجھنا۔ یہ ایک قشم کی سخت کروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خادم الحرمین ہیں۔ مگرہم کہتے ہیں کہ حرمین اس کی حافظ ہیں۔ حرمین کی برکت اور طفیل ہے کہ اب تک وہ بچاہو اہے۔ جو نہ ببی آزادی اس ملک میں نمور مسلمانوں کو بھی نصیب نہیں دیھو کس آزادی سے ہم کام کررہے ہیں۔ اور پھر کیسااٹر ہماری تالیفات کا ملک پر ہواہے۔ قادیان میں ہیشہ پر ری لوگ آیا کرتے تھے۔ ان کے خیے ہیشہ قادیان کے باہر کی طرف نصب کئے جاتے تھے۔ اور وہ پھر کرانیا وعظ کیا کرتے تھے۔ ان کے خیے ہیشہ قادیان کے باہر کی طرف نصب کئے جاتے تھے۔ اور وہ پھر کرانیا وعظ کیا کرتے تھے۔ اس کے خصے ہیشہ قادیان کے باہر کی طرف نصب کئے جاتے تھے۔ اور وہ پھر کرانیا وعظ کیا کرتے تھے۔ مگراب عرصہ پند رہ برس کا ہو تا ہے کہ بھی کی پادری کی شکل بھی نظر

نہیں آئی- بیشہ کماکرتے تھے اور مسلمانوں کو دعویٰ سے بلایا کرتے تھے کہ کوئی ان سے مباحثہ کرے- اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آنخضرت اللہ کائی سے کوئی بھی معجزہ ظاہر نہیں ہُوا۔ بیشہ کہا کرتے تھے کہ زندہ نی کے مضمون پر بحث کی جاوے۔ مگراب یہ معاملہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں۔ انعام دیتے ہیں۔ مگرکوئی ادھرآ تابی نہیں "-(ایدا)

پھر کتاب المدی کے صفحہ ۳۹ (رومانی فزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۸۳) پر ان نام نماد خلفاء کی نسبت یو ں تُحرِي فَرَاتِ إِن كُهِ" وُفُق ضُ الْيَهِمْ خِدْمَةُ فَمَا أَدُّوْ هَا حَقَّ الْاَدَاءِ أَتَوْ عَمُونَ انْهِمْ خلفاء الْإِشْلَامِ كُلَّابُلُ مُمْا خُلُدُوْا إِلَى الْاَرْ ضِ وَانَّى لَهُمْ حَظٌّ مِّنَ النَّتَقُوى التَّامّ وَإِذْ لِكَ يَنْهُزُمُوْنَ مِنْ كُلِّ مَنْ نَهَضَ لِلْمُخَالَفَةِ، وُ يُولُّونَ الدُّبُرُ مَعَ كُثُرَةٍ الْجُنُدِ وَالدُّولَةِ وَالشُّوكَةِ- وَمَا لَمُذَا إِلَّا أَثُوا السُّخُطِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ رَجمه: اور جو خدمت ان کے سرد ہوئی تھی اس کاکوئی حق اوانہیں کیا۔ کیاتم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اسلام کے خلیفے ہیں۔ ایبانہیں بلکہ وہ زمین کی طرف جھک گئے ہیں اور پورے تقویٰ سے انہیں کماں حصہ ملاہے۔ اس لئے ہرایک سے جوان کی مخالفت کے لئے اٹھ کھڑا ہو شکست کھاتے ہیں اور باوجو دکثرت لشکروں اور دولت اور شوکت کے بھاگ نکلتے ہیں۔اور میرسب اثر ہے اس لعنت کاجو آسان سے ان پر برتی ہے"۔ آگے چل کران کے برے عال اور بد انجام کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ " و کیف يُعْضَدُونَ بِالنَّصْرَةِ وَالْإِعَانَةِ. مَعَ لَمَذِهِ الْغَوَايَةِ وَالْخَيَانَةِ. فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُبَدَّلُ سُنَّتُهُ سْتَمِرَّةَ- وَمِنْ سُنَّتِهِ أَتَّهُ يُؤَيِّدُ الْكَفَرَةُ وَلَا يُؤَيِّدُ الْفَجَرَةَ- وَلِذَ لِكَ تَرَى مُلُوكَ النَّصَادِي وَيَهُ مِهُ مِهِ وَهُ مِهُ مِهُ مِهُ مِهِ مِهِ مِهِ وَمُورَ مُهُوَ يَتَمَلَّكُونَ مَهُمَ اورالي خيات اور گمراہی کے ہوتے ہوئے انہیں کیو نکرخد اسے مدد طے۔اس لئے کہ خد ااپنی دائمی سنت کو تبدیل نہیں کر آاور اس کی سنت ہے کہ کافر کو تو مدودیتا ہے پر فاجر کو ہر گز نہیں دیتا۔ یمی وجہ ہے کہ نصرانی بادشاہوں کو مدد مل رہی ہے اور وہ ان کی حدوں اور مملکتوں پر قابض ہو رہے ہیں اور ہرایک ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں ؟ الهدیٰ مس رومانی خزائن جلد ۱۸ سفیه ۲۸۷) پھران کے محافظ حرمین شریقین ہونے کا انکار کرتے ہوئے اس طرح ان کی جابی کی خردیے ہیں۔ "اکتخالُو دُا أَنَّهُمْ ظُوْنُ حَرُمُ اللَّهِ وَحَرُمُ دُسُولِهِ كَالْخُدَّامِ كُلَّابِلِ الْحَرُمُ يَحْفَظُهُمْ لِإِدِّ عَآءِ الْإِسْلام يْرِ الْاَنَامِ وَقَدْ حَقَّتِ الْعَقُوْبَةُ لَوْ لَمْ يَتُوْبُوْ الِلَى اللَّهِ اِلْمُقْتَدِرِ الْعَلَّامِ ترجمہ: کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خادم اور محافظ ہیں ایسانہیں بلکہ حرم انہیں بچار ہاں گئے کہ وہ اسلام اور رسول خد اکی محبت کے مدعی ہیں۔اور آگروہ کچی تو بہ نہ کریں تو سزا سرپر کمزی ہے "۔(اہدیٰ مغہ۵۱؍ د مانی نزائن جلد ۱۸مغہ۔۳۰)

ان تحریروں سے بہ باتیں صاف طاہر ہیں کہ حضرت میں موعود سلطان کے ادعائے خلافت کو خلا قرار دیتے ہیں اس کی حکومت سے انگریزوں کی حکومت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی سلطنت کے بدائیام کی خبردیتے ہیں اور انگریزی حکومت کی مخالفت کو نمایت حکروہ اور گناہ قرار دیتے ہیں۔ اور ہرا کی احمدی کا فرض ہے کہ حضرت میں محاوو دعلیہ السلام کے احکام اور فیصلوں پر دل و جان سے کاربند ہو۔ پس میں تمام جماعت کو اس اعلان کے ذریعہ سے اطلاع دیتا ہوں کہ اپنے امام کے حکم کاربند ہو۔ پس میں تمام جماعت کو اس اعلان کے ذریعہ سے اطلاع دیتا ہوں کہ اپنے امام کے حکم واعات کر ایج میں اور اگر حمی جگہ کمی آدی یا جماعت کے خیالات ان کو نادرست معلوم ہوں تو واعانت کرتے رہیں اور اگر حمی جگہ کمی آدی یا جماعت کے علاوہ غیروں کو بھی سمجھاتے رہیں کہ گور نمنٹ پرطانیہ کی فرمانبرداری ان کا ذہبی فرض ہے۔ پس چاہئے کہ اپنے ذاتی خیالات کو ذہب بر قربان کردیں۔ ہماری جماعت کو یادر کھنا چاہئے کہ جس امن سے جم گور نمنٹ برطانیہ کی مات کے اتحت اسلامی۔ خصوصا اس ذمانہ کی اسلامی کہلانے والی حکومتوں کے علم اور پر دہاری کا نظارہ ہم امیر کا بلاک ۔ خصوصا اس ذمانہ کی اسلامی کہلانے والی حکومتوں کے علم اور پر دہاری کا نظارہ ہم امیر کا بلاک ۔ خصوصا اس ذمانہ کی اسلامی کہلانے والی حکومتوں کے علم اور پر دہاری کا نظارہ ہم امیر کا بی اسلامی۔ خصوصا اس ذمانہ کی اسلامی میں نہیں جا سے دیکھ چی ہیں جس نے بلاو جہ ہمارے ایک بھائی کو نمایت بودردی سے سکسار کروا

آخر میں میں اپن جماعت کو اس امری بھی تاکید کرتا ہوں کہ وہ آج کل دعاؤں اور آہ و زاری پر بہت زور دیں اور اپنے نفوس میں تبدیلی پیدا کریں اور اللہ تعالی کے آگر جائیں تا اسلام کی ترقی کی صورت نظے اور اس کے زوال کے اسباب دور ہوں اور اسلام ایک دفعہ پھراپی اصل شان میں دنیا کے چاروں کو نوں میں پھیلتا شروع ہو اور شرک و بدعت کی جگہ تو حید اور تجی اطاعت کی ترقی ہو۔ آمین ثم آمین۔ واجز کہ عُوسنا اُن الْکُمُدُ لِللّٰهِ دَبِّ الْعُلُمِيْنَ۔

میرزامحمو داحمه خلیفه دوم جماعت احمدیه قادیان - پنجاب ونومبر ۱۹۱۳ء